بسم الله الرَّحمٰن الرحيم

نسبت

تاليف: مولا ناابوسعيد مفتى **محرا مين** صاحب مدخله العالى

نسبد

# بيش لفظ

2

ازمصنف!

الحمد الله وحده والصلوة والسلام على من لانبي بعده وعلىٰ اله واصحابه الذين اوفوا بعهده.

اما بعد!

اے میرے بھائی اس بات کو یقین حان کہ نحات بانے والا جنت حاصل کرنے والا گروہ اہلِ سنت و جماعت ہے۔تسکین خاطر ( دل کی تبلی ) کے لئے رسالہ ممار کہ بنام'' جنتی گروہ'' پڑھ کر دیکھ لیہنے اوراہل سنت و جماعت سے مرادوہ گروہ ہے جو کہ منعم علیہم یعنی ولیوں'غوثوں'قطبوں کے عقائد ونظریات کا حامل ہےاور یہی وہ خوش قسمت گروہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل حلالہ' نے ساری برکتیں ساری سعادتیں انہی کی قسمت میں لکھ دی ہیں۔ سیاعشق رسول اللہ عطا ہوتو اسی یاک گروہ کونبیوں ولیوں کے ساتھادے کی تو فیق ملی تو اِسی خوش نصیب گروہ کو' تو حیدورسالت کو تیجے طور پر ماننے والی جماعت ہے تو یہی خوش بخت جماعت ہے۔ نبی اکرم شفیع اعظم طاللہ علیصہ کی آل ماک کے ساتھ دل سے محبت کرتے ہیں تو یہی اہل سنت و جماعت اورحبیب خدا سیدالانبیاء عظیلہ کے صحابہ کرام کے ساتھ دل سے فقه العصر حضور قبله مفتى محمرا مين صاحب دامت بركاتهم العاليه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdf

3

تسبت

عقیدت رکھتے ہیں تو یہی اہلِ سنت و جماعت جو کہ ولیوں' غوثوں' قطبوں اوران کے پیروکاروں کا گروہ ہےاور یہی وہ گروہ ہے جو کہاس ارشاد مبارک کامصداق ہے:

### اشبتكم علىٰ الصراط اشد كم حباله هلبيتي ولا صحابي.

﴿جامعصغير﴾

لیعنی اے میری امت تم میں سے بل صراط پرسلامتی کے ساتھ وہی گزرے گا جو میری آلِ پاک اور میرے صحابہ کرام کے ساتھ تچی محبت رکھے گا۔ مگر کچھ لوگ جن کے عقائد ونظریات منعم علیہم لیعنی ولیوں 'غوثوں' قطوں والے نہیں ہیں بلکہ وہ خارجی نظریات کے حال ہیں وہ کا فروں اور بتوں والی آیات مبارکہ پڑھ پڑھ کڑھ کرعشق رسول والوں کومشرک کہتے ہیں اور وہ ایمان والوں کومشرک کہتے ہیں اور وہ ایمان والوں کومشرک کے جیس مشرک گردانتے ہیں۔مرزاغالب نے بیچے کہا:

ألفت كواحمقوں نے پرستش دیا قرار

لعنى احقول نے حضور اللہ کی محبت کو پرسش اور عبادت قرار دیا ہے۔ ولا حول ولا قو قالا بالله العلى العظيم.

اور بیرکوئی نئی بات نہیں بلکہ ان لوگوں نے صرف بغضِ رسول علیہ کی نقه العصر حضور قبلہ مفتی مجمد امین صاحب دامت برکاتیم العالیہ نببت

بناپر سولِ خدا پر بھی شرک کا فتو کی لگادیا تھا چنا نچ تفسیر روح البیان میں ہے۔ ایک دن رسول اللہ علیالیہ نے فرمایا تھا:

من احبنی فقد احب الله و من اعطانی فقد اطاع الله. لیخی جس نے مجھ سے محبت کی بے شک اُس نے اللہ تعالی سے محبت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔

فقال المنافقون لقد قارف الشرك.

یعنی بین کرمنا فقوں نے کہااللہ کے رسول نے شرک کیا ہے۔

نبد

سکتا۔ ہزاراہلِ سنت و جماعت کے لیبل لگائے ہر گرفتی اہلِ سنت و جماعت نہیں ہوسکتا۔ بوتل میں شراب بھری ہواوراس پرشر بت روح افزا کا لیبل لگا دیا جائے تو وہ شر بت روح افزا نہیں بن سکتا۔ یونہی جب تک دل میں عشقِ مصطفیٰ علیہ نہ ہوصف اہلِ سنت و جماعت کہنے کلصنے سے اہلِ سنت و جماعت کہنے ہیں اہلہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ والے مشروع کی ایمان نے خوف فرمایا:

روح ایمان مغزقر آن جان دین مست حب رحمة للعالمین علیسة

نيز فرمايا:

دردل معلم مقام مصطفیٰ است آبروئے مازنام مصطفیٰ است

اورعلامه فاسى شارح دلاكل الخيرات نے مطالع المسر ات ميں فرمايا: من لا محبة له لا ايمان اله فحبه عليلية ركن الايمان لا

يثبت ايمان عبدو لا يقبل الا بمحبة عليه

﴿مطالع المسر ات﴾

نسبت

جس دل میں اللہ تعالیٰ کے حبیب کی محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں کیونکہ نبی اکرم عظیمیہ کی محبت ایمان کارکن ہے لہٰذاکسی بنے کا ایمان بغیر محبت رسول علیمیہ کے نہ ثابت ہے نہ قبول ہوسکتا ہے۔

بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لئے بھی رسول اکرم علیہ کی محبت شرط ہے۔ چنانچیہ مطالع المسر ات میں ہے:

فمحبة الله مشروط بمحبة رسوله عُلْشِيْهُ

لیعنی حدیبِ خدا علی کے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے لئے شرط ہے۔ نیز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

وحب رسول الله عُلَيْكُ افضل من عتق الانفس اوقال

من ضرب السيف في سبيل الله.

لیعنی حبیب خدا عظیمہ سے محبت رکھنا غلام آزاد کرنے 'اللّٰہ کی راہ میں اں دیں : منافعا یہ

تلوار چلانے سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواینے حبیب علیقہ کی سچی محبت اور صحیح اتباع عطا

فرمائے۔آمین۔

اوردین کی جان ہے۔

س

بجاہ حبیبہ الکریم رحمة للعالمین شفیع المذنبین عَلَیْتُ الله اور بیلوگ جوخالص اور حج العقیدہ اہل سنت و جماعت کومشرک قرار دیے کرخودکو اہل سنت و جماعت کتے ہیں بیلوگ عملوں کوہی اہمیت دیتے ہیں نبیدت کو کچھ وقعت نہیں دیتے ۔ حالا نکہ نسبت یعنی اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی طرف منسوب ہونا بہت بڑی دولت اور بیش بہا نعمت ہے۔ اس نسبت کے ثبوت کے لئے رسالہ مبارکہ جاکانام ہی '' نسبت' ہے جو کہ آپ کے ہاتھوں میں ہے پڑھیئے اور آنکھیں شعنڈی کے بیئے ، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت وقوفیق ہاتھوں میں ہے پڑھیئے اور آنکھیں شعنڈی کے بیات اللہ تعالیٰ ہی ہدایت وقوفیق

دینے والا ہے۔

وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولىٰ ونعم النصير. ابوسعيرغفرلدولوالدب

8 بسم الله الرَّحمٰن الرحيم

الحمد الله الذي من علينا فجعلنا من امة حبيبه ونبيه ورسوله سيد المرسلين وحمة للعالمين شفيع المذنبين صلى الله تعالىٰ علىٰ عليه وعلر ٰ آله واصحابه اجمعين.

تمهيد

نسبت کے متعلق کچھتح ریر کرنے سے پہلے چند باتیں بطوراصلاح لکھی جاتی ہیں تا کہ پڑھنے والے کومضامین کے سیجھنے میں آسانی ہو۔

(۱) نسبت: ایک چیز کاکسی دوسری چیز کی طرف منسوب - ایک چیز کاکسی دوسری چیز کی طرف منسوب

ہونا یا منسوب کرنا۔ اسے نسبت کہتے ہیں جیسے لا ہوری، فیصل آبادی، کونیا ہیں میں جملہ سے انہاں کہتے ہیں جانب

پثاوی، پا<sup>کپت</sup>نی ،شرقپوری جهلمی ، بغدادی ،ک**ی ، مد**نی .

(۲) منسوب: جس چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرین .

اسے منسوب کہتے ہیں۔

ه ۳ کمنسوب الیه: جس چیز کی طرف کسی دوسری چیز کی نسبت

کی جائے اسے منسوب الیہ کہا جاتا ہے۔

لا ہوری میں لا ہور کا باشندہ منسوب ہے اور لا ہور منسوب الیہ ہے۔ یوں ہی فیصل آباد میں فیصل آباد کا باشندہ منسوب ہے اور فیصل آباد

ہ نبت منبوب الیہ ہے۔ ﴿ علے هذاالقیاس ﴾

ہم ﴾ منسوب کی قدر و قیت منسوب الیہ کے اعتبار سے ہوتی ہے۔اگرمنسوبالیہاعلیٰ وارفع ہوتو منسوب بھی اسی اعتبار سے اعلیٰ وارفع ہوگا اورا گرمنسوب الیہ <sup>خسی</sup>س اور غیرمعتبر ہوتو منسوب بھی اسی کےمطابق خسیس اور غیرمعتبر ہوگا۔ مثلاً کسی گائے یا بکری کا چڑہ ہواورا سے رنگ دینے کے بعداس کے کچھ جھے سے قرآن پاک کی جلد بنالی اور کچھ جھے سے جوتا بنالیا جائے تو اس چیڑے کا وہ حصہ جس سے قر آن مجید کی جلد بنائی گئی اس کامر تبہ ومقام قرآن مجید کے مقام ومرتبہ کے اعتبار سے اعلیٰ وار فع ہوگیا كهاس كوبغير وضوياته لكنانا جائز هوكيا \_ ﴿ بِيا يهمسه الاالمطهر ون ﴾ اور چیڑے کے جس جھے سے جوتا بنااس کی قدرو قیمت کچھ بھی نہ رہی حتیٰ کہ اسے پینے گندی جگہ لے جاؤ تواہے کوئی بُرانہ کیے گا، یوں ہی ایک مٹی سے دواینٹیں بنائی گئیں اور دونوں کوایک ہی بھٹے میں ایک ہی بار پکایا گیا۔ جب یک کرتیار ہوگئیں تو ایک اینٹ کومسجد کے صحن میں لگادیا گیا اور دوسری اینٹ کو بیت الخلاء میں لگایدا گیا توان دونوں اینٹوں کی قدراوران کا مرتبہ ان کےمنسوب البہ کے اعتبار سے ہوگا جوا پیٹ مسجد کے حن میں لگ گئی اس کا مرتبہا پنے منسوب الیہ (مسجد ) کے اعتبار سے بہت او نیا ہو گیا کہاس پر

سبد

جوتا پہن کا چلنا ہےاد بی میں داخل ہے، حتیٰ کہا گر کوئی بزرگ کوئی پیریا ولی الله بھی اس اینٹ پر جوتا لے کر چلے گا تو ہر کوئی دیکھنے والا اسے رو کے گا کہ بہمسجد ہے جوتاا تارلیں اور جواینٹ بیت الخلاء میں لگ گئی ہے اس کی شان منسوب الیہ کے اعتبار سے گر گئی ہے اس پر جوتا لے کرچلیں اس پر بجے ، جوان ، بوڑھے، بیشاب و یا خانہ کریں تو نہ کوئی بُرامحسوں کرےگ اور نہ کے گا کہابیانہ کرو بہ فرق نسبت کی وجہ ہے ہوا حالانکہ دونوں اینٹیں ایک ہی مٹی سے بنائی گئی ہیں،اس سے معلوم ہوا کہ منسوب کی قدر منسوب الیہ کے اعتبار سے ہوئی ہے۔ یوں ہی کوئی چیزیا کوئی انسان کسی بزرگ ،کسی ولی ،کسی غوث یا کسی قطب یا کسی نبی کی طرف منسوب ہوا تو اس کی قدرا پے منسوب الیہ کے اعتبار سے ہوگی ، مثلاً کوئی نوح علیہ السلام کا امتی بنا کوئی ابر ہیم خلیل للّه عليهالسلام كالمتى بنا، كوئي كليم الله اور كوئي روح اللّه عليهااسلام كالمتي بنا تو اس کی قدراس کی شن اینے منسوب الیہ کے اعتبار سے ہوگی اور جو شخص صبیب خدا سید الانبیاءصلوات الله وسلامه علیه وعلیهم کا امتنی بنا اس کی شان بینے منسوب اليد کے اعتبر سے بہت ونچی ہوگئی حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن ساری امتوں سے پہلے بعنی حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے پہلے ،حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی امت سے پہلے، حضرت خلیم اللہ علیہ السلام اور

كسبيت

روح الله علیها السلام بلکه سارے نبیوں ،رسولوں کی امتوں سے پہلے پُل صراط سے گزر جائے گا اور پہلے جنت جائے گا جیسا کہآ گے آرہا ہے، الہذا معلوم ہوا کہ منسوب کی قدر منسوب الیہ کے اعتبار سے ہوتی ہے۔

## متنبيه:

خار جی نظریہ تو حید والے نسبت کوکوئی اہمیت نہیں دیتے اور وہ صرف عمل ہی کا پر چار کرتے ہیں ان کی نظر میں عمل ہی سب کچھ ہے کسی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونا ،کسی ولی ،کسی غوث یا قطب کی طرف منسوب ہونا اس کی کچھ وقعت نہیں دیتے ۔ چنانچ تفسیر روح المعانی میں ہے:

عن الحسن بن على رضى الله تعالىٰ عنهما انه قال لبعض الخواج في كلام جرىٰ بينهما بما حفظ الله تعالىٰ مال الغلامين قالا بصلاح ابيهما قال فابي وجدى خير منه فقال الخارجي انبنا الله تعالىٰ انكم قوم خصمون.

﴿ روح المعانى سوره كهف ﴾

یعنی سیرنا امام حسن مجتبے رضی اللہ تعالیٰ عنداورا یک خارجی کے درمیان نسبت کے متعلق بات چل نکلی توسیر نا امام حسن رضی اللہ عند نے خارجی سے سوال کیا بیہ بتا کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت خضر علیما السلام فقدالعصر حضور تبله شق مجدا میں صاحب دامت برکاتم العالیہ كسبت

جارہے تھےاورایک بہتی ہے گزرے جہاں دویتیموں کی دیوار گرنے والی تھی اوراس کوحضرت خضر نے درست کر دیاتھا تا کہ جوخزانہ پتیم بچوں کااس دیوار کے نیچے مدفون تھامحفوظ رہےاور وقت پران بیٹیم بچوں کے کام آئے تو یہ بتا کہوہ خزانہ کس وجہ ہے محفوظ کیا گیا تھا۔ تواس خارجی نے کہاان بچوں کے باپ کی نیکی کی دجہ سے محفوظ کیا گیااس پرسیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو میرے والد ماجداور میرے نا نا جان ان بچوں کے باب سے بہتر ہیں۔ بین کراس خارجی نے بجائے اس کے کہ وہ اس نسبت کوشلیم کرتا الٹا بہالزام لگایا ہمیں معلوم ہے کہتم جھگڑا لوقوم ہو۔اس سے معلوم ہوا کہ خارجیوں کے نزدیک نسبت کوئی چیز نہیں ایکن اہل سنت و جماعت اوران کے اکابراولیاء کرام مثلاً سیدنا امام الاولیاء سیدعلی بجويري دا تا خَنْج بخش لا موري،غوث الثقلين سيدنا غوث اعظم محبوب سجاني قطب رباني،معين الحق والدين خواجه معين الدين چشتي ،فريدالحق والدين خواجه فريدالدين تَنجُ شكر مخدوم الاولياء خواجه بهاؤ الدين شاه نقشبند بخارى، غوث ز مان خواجه بها وَالحق زكر ياملتاي، شيخ الانس والجن امام رباني مجد دالف ثانی سر ہندی رضی اللہ تعالی عنہم کے نز دیک نسبت بڑی چیز ہے، نسبت اچھی ہوتو دونوں جہاں سنور جاتے ہیں ،سعادت دارین حاصل ہوتی ہے اوراگر

13 نسبت

نسبت نہ ہوتوسب کچھرائیگاں جاتا ہے۔

ہم سے بدکار بھی ان کے ہیں امتی امتی ان کا ہونے کورسیں نبی

ان کی نسبت سے حاصل ہو بیشرف سے پیچ پوچھوتو نسبت بڑی چیز ہے

نسبت كاثبوت قرآن وحديث ادرسيج واقعات سے

آيت ﴿ ا

وكان تحته كنز لهما وكان ابو هما صالحاً ﴿ سوره كَهف ﴾

سیدناموی کلیم الله علیه الصلوق والسلام حضرت خضر علیه السلام کے ساتھ جارہے تھے۔ایک بہتی سے گزر ہوا وہاں ایک دیوارد کیھی جو کہ گرنے والی تھی۔حضرت خضر علیه السلام نے اس دیوار کو نئے سرے سے درست کر دیا اور پھرموی کلیم الله علیه الصلوق والسلام کے دریافت کرنے پر بتایا کہ اس دیوار کے بنچ دومیتیم بچوں کا خزانہ مدفون ہے اگر دیوار گرجاتی تولوگ خزانہ دیوار کے بنچ دومیتیم بچوں کا خزانہ مدفون ہے اگر دیوار گرجاتی تولوگ خزانہ

لوك كرك جاتے ميں نے اس ديوار كوالله تعالى كے حكم سے درست كرديا ہے اور بياس لئے كيا ہے كمان يتيم بچول كاباپ نيك تھا۔ "و كان ابو هما صالحاً" يبال نسبت كام آئى كمان بچول كے باپ كى صالحيت (نيكى) كى

وجهے ان کاخزانہ محفوظ کر دیا گیا۔

﴿ تفسير مظهري سوره كهف ﴾

لسبنت

نیز تفسیر مظهری میں بہقی وقت حضرت قاض ثناء اللہ پانی پی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فر مایا:

وقیل کان بین الغلامین و بین الاب الصالح سبعة آباء.

یعنی کہا جاتا ہے کہ ان بچوں کا ساتواں داد انیک تھا جس کی طرف
نبیت کی وجہ سے ان کو بیانعام ملا کہ ان کا خزانہ محفوظ کر دیا گیا اور تفییر ابن
کشیر میں ہے:

﴿وكان ابو هما صالحا﴾ فيه دليل علي ان الرجل

الصالح يحفظ في ذريته وتشتمل بركة عبادته في الدنيا والآخره بشفاعته فيهم ورفع درجاتهم الى اعلر' درجة في

والم عرف بسفاعته ليهم ورفع درجافهم الى اعتم درجافي المنة المنة لتقرعينه بهم كماجآء في القرآن ووردت به السنة

العجمة للفرقينية بهم كماجاء في الفراق ووردك به السنة

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حفظا

بصلاح ابيهما ولم يذكر لهما صلاحاً وتقدم انه كان د

الاب السابع فالله اعلم.

لیعنی اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نیک انسان کی وجہ سے اس کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے اوراس نیک انسان کی عبادت کی برکت اس کی اولاد کو دونوں جہاں میں شامل ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لئے بلندی فقہ امین صاحب دامت پر کاتم العالیہ

كسبث

درجات کی سفارش کرے گا اور ان کے درج بلند کئے جائیں گے۔ تاکہ اس مردصالح کی اولاد کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے آٹکھیں ٹھنڈی رہیں جیسے کہ قرآن وحدیث میں وارد ہے اور حضرت سعید بن جبیر نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ان دویتیم بچوں کو باپ کی نیکی کی وجہ سے حفاظت نصیب ہوئی اور ان بچوں کی نیکی کا کوئی ذکر نہیں آیا اور پہلے بہان ہو چکا ہے کہ وہ نیک باپ ان کا ساتواں دادا تھا۔

اللہ تعالیٰ ایک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولا داوراولا دکی اولا داوراس کے خاندان کی اوراس کے آس یاس

کے مکانات کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ﴿معارف القرآن سورہ کہف﴾

نیز قرطبی میں ہے کہ حضرت شبلی فرمایا کرتے تھے کہ میں اس شہراور

پورے علاقے کے لئے امان ہوں ، جبان کی وفات ہوگئ توان کے دفن ہوتے ہی کفار دیلم نے دریائے د جلہ عبور کر کے بغداد پر قبضہ کر لیااس وقت

۔ لوگوں کی زبانوں پر بیتھا کہ ہم پر دو ہری مصیبت ہے یعنی بیاں کی وفات اور

دیلم کا قبضہ۔

﴿معارف القرآن سوره كهف ﴾

16

كسبين

پیسبت ہی کی برکت ہے کہ ایک اللہ والا پورے علاقے کے لئے امان ہےاور تفسیرروح المعانی میں ہے:

عن الحسن بن على رضى الله تعالىٰ عنهما انه قال بعض الخوارج في كلام جرى بينهما بم حفظ الله تعالىٰ مال الغلامين قال بصلاح ابيهما قال فابى و جدى خير منه فقال الخارجي انبانا الله تعالىٰ انكم قوم خصمون.

﴿ تَفْسِيرِ روحِ المعاني سوره كهف ﴾

یعنی سیدناامام حسن بن علی رضی الله تعالی عنهما کی ایک خارجی کے ساتھ گفتگو ہوگئی تو سیدناامام حسن رضی الله تعالی عنهما نے بوچھا اے خارجی به بتا کہ ان دو بچوں کے خزانے کی الله تعالی نے حفاظت کیوں کی؟ خارجی نے کہا کہ ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے تو سیدنا امام حسن نے فرمایا تو پھر میرے باپ اور میرے نانا جان تالیہ اس نیک مرد سے بہتر ہیں تو خارجی میرے باپ اور میر معلوم ہے کہتم جھڑ الوقوم ہو۔ حماذ الله پ نے جواب میں کہا ہمیں معلوم ہے کہتم جھڑ الوقوم ہو۔ حماذ الله پ خارجی نے نبیت مانے سے انکار کردیا اور امام پاک پر جھوٹا الزام فارجی عقیدہ والے نسبت کے قائل نہیں ہیں الله والوں کی جماعت ہی اس کو مانتی ہے اور وہی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ والوں کی جماعت ہی اس کو مانتی ہے اور وہی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔

17 نسبت

آیت ﴿۲﴾

و كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. هوره كهف ،

لینی اصحاب کہف کا کتا اللہ والوں کے پیچھے جانے والا غار کے منہ پر

ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔

اصحاب کہف کے کتے کو بھی جوانعام ملے وہ نسبت کی وجہ سے ملے ان میں سے ایک انعام مید کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے ساتھ قرآن پاک میں اس کتے کا بھی ذکر خیر فرمادیا ہے، دوم یہ کہ اس محبت اور نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو خاص انعام اپنے دوستوں کو عطا فرمایا کہ وہ تین سونو سال سوئے رہے یہ خصوصی انعام نسبت کی برکت سے اس کتے کو بھی عطا ہوا کہ وہ بھی ان کے ساتھ تین سونو سال سویار ہا اور اس عرصے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اصحاب کہف کی کروٹیس بدلتے رہے اور تیسرا کی کروٹیس بدلتے رہے اور تیسرا انعام یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں (اصحاب کہف) کو بیدار کیا تو ساتھ ہی ان کے کتے کو بھی بیدار کر دیا چنا نچے نئیس جا

وكانوا اذانقلب وهو مثلهم في النوم واليقظة.

لیعنی اصحاب کہف کی جب کروٹین بدلی جا تیں توان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ کتے کی بھی کروٹین بدلی جا تیں اور وہ کتا نینداور بیدار میں ان کے ساتھ فقہ امین صاحب دامت برکاتم العالیہ

18 نبت

شامل تھااورتفسیرابن کثیر میں ہے:

وشملت كلبهم بركتهم فاصابه ما اصابهم من النوم

علے الكلب ذكر خيرو شان. ﴿ تَفْيِرا بْنَ كَثِرُ سُورهُ كَهِفَ ﴾

لیعنی اصحاب کہف کے کتے کو بھی ان کی برکت حاصل ہوئی کہ جوان کو نیندوالا انعام ملاوہ ان کے کتے کو بھی عطا ہوا اوریہ نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ہے کہ اس کتے کا بھی قرآن پاک میں ذکر خیراورشان بیان ہوئی۔ نیز

حضرت فينخ سعدى رحمة الله عليه نے فر مايا:

سگ اصحاب کہف روزے چند پے نیکاں گرفت مردم شد پھر چوتھا انعام جو اللہ والوں کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اس کتے کو آخرت میں ملے گاوہ یہ کہ دہ کتا بھی اللہ والوں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ چنانچ تفییر روح البیان میں ہے کہ

. او بامر دان داخل جنت شود درصورت کبش

﴿ روح البيان جلد ۵ سوره كهف ﴾

یعنی اصحاب کہف کا کتا بھی ان کے ساتھ مینڈھے کی صورت میں جنت میں جائے گا۔اے میرے عزیز اس واقعہ وغورسے پڑھاور بے نسبتا نہرہ۔ حسبنا اللّٰه و نعم الوکیل.

19 نبت

آيت ﴿٣﴾

يا نسآء النبي لستن كا حدمن النسآء. ﴿ الرَّابِ ﴾

اے میرے حبیب کی بیو یو ﴿ تمہاری شان بڑی او خِی ہے ﴾ جہال بھر کی عورتوں میں ہے تم کسی عورت جیسی نہیں۔

اس آیت پاک کی روسے کوئی بھی عورت کتنی نیک پاک ہو عابدہ زاہدہ ہو، طبرات میں سے سی کے مرتبہ کی نیک پینے سے سی کے مرتبہ کلی نیچ سکتی اور میہ ہے مثلی صرف اور صرف نسبت کی وجہ سے ہے۔ یعنی حبیبِ خدا علیقی کی طرف منسوب ہونے نے جہاں بھرکی عورتوں سے مجتاز کردیا۔

دامنِ مصطفٰے علیہ سے جو لیٹا یگاناہ ہو گیا جس کے حضور علیہ ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا

آیت ﴿ ۴﴾

وہ فیص وہ کپڑا جواللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم پاک کے ساتھ لگ گیا اس نسبت سے اس میں برکت آگئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے ساتھ لگانے سے گئی ہوئی نظروا پس آگئ قرآن باک میں ہے:

20 نسبت

اذهبوا بقميضي هذا فالقوه علر وجه ابي يات بصيرا.

﴿ سوره يوسف ﴾

یعنی پوسف علیہالسلام نے فرمایا ہے بھائیو! میرےاس کرتے کو لے جاؤ اور میرے والد ماجد کے چہرے یا ڈال دوتو وہ بینا ہو جائیں گے۔ چنانجہاںیا ہی ہوا، یعنی وہ قمیص مبارک جواللہ تعالیٰ کے بیار بے نبی پوسف علیہالسلام کےجسم یاک کےساتھ لگ چکی تھی جب وہ قبیص سیدنا یعقوب علیہالسلام کی آنکھوں کے ساتھ لگائی گئی تو اس کی برکت سے نظر مبارک لوٹ آئی۔اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے دوستوں کےجسم یاک کے ساتھ لگ جائے تو اس نسبت کی برکت سے اس چیز کی قدر ومنزلت بھی الله تعالى كے دربار ميں براھ جاتى ہے۔حضرت شخ المحد ثين شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخبار شریف میں واقعہ کھھا کہ ایک وقت قحط سالی ہوگئی بارش نہیں ہوئی تھی لوگ پریثان ہوئے دعا ئیں کرتے بلبلاتے مگر کچھ شنوائی نہ ہوئی۔آخر کار حضرت بی بی سائرہ کے گرتے کے تار( تند) لے کراس کی طفیل دعا کی تو ہارش ہوگئی اور قحط سالی دور ہوگئی ہیہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آئندہ صفحات پر آ رہا ہے اور بیسب کچھ نسبت کی برکت ہے۔ سے یوچھوتو نسبت بڑی چیز ہے اللہ تعالی ہمیں بانسبت کرے۔ فقه العصر حضور قبله مفتى محمدامين صاحب دامت بركاتهم العاليه

21 سبد

# نسبت کی اہمیت احادیث مبارکہ سے حدیث ﴿ ا

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم يصف اهل النار فيمربهم الرجل من اهل الجنة فيقول الرجل منهم يا فلان اماتعرفنى انا الذى سقيتك شربة وقال بعضهم انا الذى وهبت لك وضواً فيشفع فيدخله الحنة.

﴿ رواه ابن ماجه مشكوة المصابيح ﴾

یعنی حضرت انس صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے روایت ہے کہ رسول اللہ علی حضرت انس صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے روایت ہے کہ رسول اللہ علی حضرت فرمایا قیامت کا دن ہوگ کچھ لوگ جن کے لئے جہنم کا حکم ہو چکا ہوگا۔ وہ کھڑ ہے ہول گو خاب آپ مجھے جانتے ہیں میں وہ ہول کہ جس نے آپ کو پانی پلایا تھا کوئی کہے گا جناب میں نے آپ کو وضو کرایا تھا تو وہ جنتی ان کی سفارش کر کے ان کو جنت داخل کرے گا۔

مرایا تھا تو وہ جنتی ان کی سفارش کر کے ان کو جنت داخل کرے گا۔

میساری برکنتیں نسبت کی ہیں اللہ تعالیٰ یہ ہماری نسبتیں قائم رکھے۔امام یا فعی نے رسول اکرم شیکھے کا ارشاد مبارک یوں تج می فرمایا ہے۔تم خدا تعالیٰ میں فیصلے کے المام

22 نبد

کے دوستوں (فقراء) کے ساتھ نسبت قائم کرو۔

واتخذوا عندهم الايادي

ان کے ساتھ احسان مروت کرلو کیونکہ قیامت کے دن ان کی عظمت اورشان ہوگی سے اہرام نے عرض کیایارسول اللہ ''ومادو لتھم''ان کی عظمت وشان کیسے ہوگی تو فر مایا اللہ تعالی ان کوفر مائے گامحشر کے میدان میں تم دیکھ لوجس کسی نے تمہیں دنیا میں کھانا دیایا کپڑ ایہنایایا پی پلایا اس کا باتھ پڑ واوراسے اپنے ساتھ جنت لے جاؤ۔

﴿روض الرياحين سا﴾

صديث ﴿٢﴾

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالىٰ عنه ان نبى الله عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالىٰ عنه ان نبى الله على الله على الله على الله عن اعلم اهل الارض فدل على راهب فاتاه فقال انه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتل به مائة ثم سال عن اعلم اهل الارض فدل على رجل عالم فقال انه قتل مائة نفس فهل له توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق الى ارض

فقيهالعصرحضور قبله مفتي محمدامين صاحب دامت بركاتهم العاليه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdf

كذاوكذافان بها اناسا يعبدون الله تعالى فاعبدالله معهم ولا ترجع الى ارجك فانها ارض سؤ فانطلق حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبامقبلا بقلبه الى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب انه لم يعمل خيراً قط فاتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم اى حكمافقال قيسوا مابين الارضين فالى ايتهما كان ادنى فهوله فقاسوا فوجد وه ادنى الى الارض التى اراد فقبضته ملائكة الرحمة وفي رواية فكان الى القرية الصالحة اقرب بشبر. ﴿ فجعل من اهلها ﴾ متفق عليه

﴿رياض الصالحين ﴾

سیدنا ابوسعید خدری صحابی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ فرمایا رسول الله علیہ نے ہماری الله علیہ میں سے ایک شخص تھا گئمگار کہ اس نے ۱۹۹ انسان قبل کر دیئے تھے پھراس نے لوگوں سے کہا جھے کوئی الساعالم دین بتاؤ جوروئے زمین کے علاء سے بڑا ہوتو لوگوں نے اسے ایک راہب کے پاس بھیج دیا اس نے حاضر ہو کر مسکلہ پوچھا کہ جناب میں ۹۹ انسانوں کا فقہ المعروقیا میں ۱۹۹ انسانوں کا فقہ المعروقیا میں ۱۹۹ انسانوں کا

24

قاتل ہوں کیا میری توبہ قبول ہوسکتی ہےاس راہب نے کہانہیں، تواس نے اس راہب کوبھی قتل کر کے ۱۰۰ یورا کرلیا پھراس نے لوگوں سے یو چھا کہ مجھےسب سے بڑے عالم کاراستہ بتاؤ تولوگوں نے اسے ایک عالم دین کے یاں بھیج دیااس نے عرض کی جناب میں ایک سو(۱۰۰)انسان قتل کئے ہیں تو کیا میری توبه قبول ہوسکتی ہے تو اس عالم دین نے کہا کیوں نہیں اور فرمایا کون ہے جوارحم الراحمین اور تو یہ کے درمیان حائل ہو سکے، تُو فلاں بستی جو کہ نیکوں کی بہتی ہے وہاں کچھاللہ کے بندے ہیں جواللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں تو بھی ان میں شامل ہوجا اور وہیں عبادت کر اور اس گنهگارون کی بستی میں نه آناوه بیهن کرچل پرااور جب درمیان میں پہنچا تو اس کوموت آگئی تو اس کے متعلق رحت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتول كے درميان جھگڑا شروع ہو گيارحت كے فرشتے كہتے تھے بيتائب ہوکراللہ تعالی کی طرف ﴿ا۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کی طرف آنے سے مراد اللہ والوں کی طرف آنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان ومکانیات سے پاک ہے ﴾ الله والوں کی طرف آ رہا تھا اور عذاب والے فرشتے کہتے تھے کہ اس نے ایک نیکی بھی نہیں کی ﴿ تُو کیسے جنت جاسکتا ہے ﴾ اسی دوران ان کے یاس ایک فرشته انسانی صورت میں آگیا تو انہوں نے اسے اینا حکم ﴿ فیصلہ فقيهالعصرحضورقيله مفتي مجمدامين صاحب دامت بركاتهم العاليه

کرنے والا ﴾ تتلیم کرلیا۔

اس نے کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ دونوں بستیوں کے درمیانی فاصلہ کو پیائش کرلیا جائے جس بستی کی طرف بیانسان قریب ہوان میں شار کیا جائے گا اور جب پیائش کی گئی تو بالشت بھراللہ والوں کی بستی کی قریب نکلا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اس ٹکڑے کوجس طرف سے آر ہا تھا تھم دیا کہ بڑھ جا اور جس بستی کی طرف جارہا تھا اسے تھم دیا ٹوسکڑ جالہٰ زااس فیصلہ کے مطابق اسے بخش دیا گیا۔

یہ اللہ والوں کے ساتھ نسبت کی برکت ہے کہ اتنا بڑا مجرم گنہگار سو(۱۰۰) کا قاتل جس نے ایک نیک بھی نہیں کی تھی وہ نیکوں کی نسبت کی وجہ سے بخشا گیا،معلومہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ نسبت ہونا میسب عملوں پر فاکق ہے۔اس کے ذیل میں کچھوا قعات بھی آ رہے ہیں۔

مديث ﴿٣﴾

26 كىپىد

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہونا' حضرت ہود علیہ السلام کا امتی ہونا' حضرت صالح علیہ السلام کا امتی ہونا' حضرت شعیب علیہ السلام کا امتی ہونا بڑی نعمت ہے۔

کین حبیبِ خدا عظیمی کامتی ہونا کچھاور ہی چیز ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا۔ امتیں پل صراط کو عبور کرنے لگیں گی تو سیدنا روح الله 'سیدنا کلیم الله' سیدنا خلیل الله خلیل الله خلیل الله خیر دیگر انبیاء و مرسلین علی نبینا و علیهم السلام کی امتیں جب کے پاس بے شار نبیاں ہوں گی سینکڑوں سالوں کی عباد تیں ہوں گی۔ جب وہ پل صراط پر سے گزرنے لگیں گی تو ان کوروک دیا جائے گا اوراگروہ پوچھیں کہ فرشتو ہمیں کیوروکا گیا ہے؟ تو جواب ملے گا جب تک اللہ تعالی کا محبوب رحمة اللعالمین علیہ الصلاق والسلام اوران کی امت پل صراط پر سے نہیں گزر جاتے اور کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں۔ چنا نچہ صراط پر سے نہیں گزر جاتے اور کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں۔ چنا نچہ حدیث ماک میں ہے:

مديث ﴿ ٢ ﴾

عن ابى هىريىرة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله عليه وسلم ويـضـرب الصراط بين ظهرانى جهنم فاكون اوّل من يجوز من الرسل بامته... الخ

27 نسبت

یعن صحیح بخاری وسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: فرمایا رسول اللہ علیہ نے خرمایا: فرمایا رسولوں سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر گزرجاؤں گا۔ گی توسارے رسولوں سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر گزرجاؤں گا۔ والحمد الله رب العلمین.

اس سے پتہ چلا کہ منسوب کی قدر منسوب الیہ کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ نانب

چوں مہمان عزیز است ظفیلی ہم عزیز

یعنی جب مہمان معزز ہوتواس کے ساتھ آنے والے بھی اعزاز واکرام کے حقدار ہوتے ہیں۔

## مديث ﴿٥﴾

اوریپی منظر ہوگا جب جنت میں جائیں گےسب سے پہلے حدیب خدا سید الانبیاء علیہ وعلیہم الصلوۃ والسلام اپنی امت کوساتھ لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ چنانچدارشادگرامی ہے:

وانـا اوّل مـن يـحّـرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيد

خلينهاومعي فقراء المؤمنين. ﴿ رَمْرَيُ مَثَلُوةَ شُرِيفَ ﴾

جنت کا دروازہ بند کردیا جائے گا تا کہ حبیبِ خدا عظیمہ اور ان کی

28

امت سے پہلے کوئی داخل نہ ہو سکے ،حضور رحمتِ دوعالم علی فی در ماتے ہیں سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھنگھٹاؤں گا تو اللہ تعالی میرے لئے اس کو کھول دے گا اور مجھ سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا اور میرے ساتھ میری امت کے فقراء مؤمنین ہوں گے۔

مديث ﴿٢﴾

نیز حدیث قُدسی میں ہے اللہ تعالی نے اپنے بیارے عبیب عظیفہ سے فرمایا:

الجنة حرام علك الانبياء حتى تدخلها وعلى الامم

حتى تدخل امتك.

لعنی اے میرے محبوب جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا تمام نہیوں اور رسولوں پر جنت حرام ہے اور اے میرے محبوب جب تک تیری امت جنت نہ جائے گی۔ اس حدیث جنت نہ جائے گی۔ اس حدیث پاک کو امام قشیری نے اور علامہ شخ احمد قسطلانی نے بیان کیا ہے۔ ﴿ جَلّی الْمِیْنِ صُ ۵ ﴾

لسبنت

مقدم ہوگیا۔ساری اسٹیں جنت جانے کے انتظار میں جنت کے باہر کھڑی ہول گی۔ان کے پاس جنت جانے کے پرمٹ بھی ہول گی کمرکیا مجال کہ ملا تکہ کرام کسی کو بھی اندرجانے دیں بلکہ گویا یول فرمایا جائے گا ہے کہا امتوالے نوح علیہ السلام کی امت،الے لیم اللہ اور درح اللہ کی السلام کی امت،الے لیم اللہ اور درح اللہ کی امت تمہارے قل مانتے ہیں کتم جنت جاؤگے ہم ہمیں کوئی جنت سے محروم نہیں کرسکتا مگر جب تک حدیب خدا علیقیہ کی امت جنت داخل نہ ہوجائے کسی کو بھی اندرداخل ہونے کی اجازت نہیں۔

سے پوچھوتو نسبت بڑی چیز ہے۔ ا

سوال:

ان احادیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ پہلے نبیوں رسولوں کی امتیں بھی جنت کی حقدار ہیں وہ بھی جنت جائیں گی۔خواہ وہ حدیبِ خدا عظیمہ کی کہ متاب کی است کے بعد ہی جائیں تو کیا موجودہ دور کے عیسائی اور یہودی جوا جھے کام کریں یہ بھی جنت جائیں گے یانہیں؟

#### جواب:

رسول اکرم شفیع اعظم رحمة للعالمین عظیمی کی بعثت سے پہلے جو یہودی عیسائی جنتوں کے سے نیک کام کرتے تھے وہ تو بے شک جنت کے مستحق میں کین سید دوعالم سیدالم سلین عظیمی کے بعثت کے بعد جنت جانے کے فقت کے بعد جنت جانے کے فقت اس کی المالیہ

.

کے حضور نبی اکرم اللہ پر ایمان لا ناحضور کا کلمہ پڑھنا شرط ہے۔ رسول اکرم علیہ کی بعث کے بعد کوئی یہودی یا عیسائی کتنے ہی نیک عمل کرے جب تک نبی اکرم علیہ پر ایمان نہیں لا تا وہ جنت نہیں جاسکا۔اس پر جنت حرام ہاس بات کا فیصلہ خود سید دوعالم علیہ نے کر دیا ہے۔ چنا نچہ صحیح مسلم میں ہے:

عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله عنه عنه قال قال رسول الله عنه الل

هذا الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي

ارسلت به الاكان اصحاب النار.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں فرمایارسول اللہ علیہ

نے مجھے قتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔اس امت کا کوئی یہودی اور کوئی عیسائی جب تک اس دین پرایمان نہیں لاتا جس کو میں لا یا ہوں اور وہ بغیر اس ایمان کے مرجائے تو وہ دوزخی ہے۔لہذا بیگمان جو سوال میں مندرج ہے غلط ہے۔اللہ تعالیٰ ہدایت عطافر مائے۔

مدیث ﴿٤﴾

عن ابى هريرة رضى الله عنهما عن رسول الله عَلَيْهِ

قال انما اجلكم في اجل من خلامن الامم مابين صلاة العصر الى مغرب الشمس وانما مثلكم ومثل اليهود والنصاري كرجل استعمل عُمًا لا فقال من يعمل لي اللي نصف النهار على قيراط قيراط فعمل اليهود الى نصف النهار على قيراط قيراط ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلوة العصر علر فيراط قيراط فعملت النصاري من نصف النهار الى صلواة العصر على قيراط قيراط ثم قال من يعمل لي من صلواة العصر الي مغرب الشمس الالكم الاجر مرتين فغضبت اليهود والنصاري فقالو انحن اكثر عملا واقل عطاء قال الله تعالىٰ فهل ظلمتكم من حقكم شياً قالو الاقال الله تعالى فانه فضلى اعطيه من شت.

لسبت

کے مقابلے میں بیوونت بہت تھوڑا ہے ﴾ اورتمہار نے مل کی مثال اور یہود و انصار کے عمل کی مثال یوں ہے کہ مثلاً ایک آ دمی نے مزدور کام پرلگائے اور کہا کہ صبح سے نصف دن تک ایک ایک قیراط پرمز دوری کر گے تو یہود یوں نے سبح سے نصف دن تک ایک ایک قیراط پر مزدوری کی پھراس نے کہا کون ہے جونصف دن سے عصر تک ایک ایک قیراط پر مز دوری کریگا تو عیسائیوں نے نمازِ عصرتک ایک ایک قیراط پر مز دوری کی پھراس نے کہا کون ہے جو نمازعصر سےمغرب تک دود و قیراط پرمز دوری کرے گا تواہے میری امت تم ہوجنہوں نے نمازعصر سےمغرب تک دودو قیراط پرمزدوری کی۔ ہاں ہاں تمہارے لئے اے میری امت دوگئی اجرت ہے تو بدد کچھ کریہودی ونصار کی ناراض ہوئے کہا ہے اللہ ہمیں تو اجرت کم ملی حالانکہ ہم نے کام زیادہ کیا ہے تواللہ تعالیٰ نے فرمایاتم سے جواجرت طے کی تھی اس میں سے تمہیں کچھ تم تونہیں ملا۔ یہود وانصاری بولے یاالٹرنہیں اس پرالٹدنعالی نے فر مایا بیہ میرافضل ہے جسے حاہوں عطا کروں ﴿ جیسے کوئی ما لک کہددے بہ میرا مال ہے میں خواہ کسی کو ویسے ہی دے دوں کسی کو کیااعتراض ﴾

والحمد الله رب العالمين.

یہاں بھی نسبت کی برکت ہے کہ جن کے ہم امتی ہیں انہیں کی طرف فتیالعصر حضور قبلہ مفتی محمد مین صاحب دامت برکاتیم العالیہ نبت نبت

منسوب ہونے کی برکت ہے کہ کام تھوڑا لیعنی عمریں تھوڑی تھوڑی اوراجر بہت زیاد ہے۔دس گناہ سات سوگنااس سے بھی زیادہ۔

الهم صلى وسلم وبارك علے حبيبك ونبيك رحمة للعالمين شفيع المذنبين وعلے اله واصحابه وازواجه الطاهرات امهات المومنين بعدرمل الصحارى واقفار وبعدد اوراق البناتات والاشجار وبعدد قطر الامطارو بعدد كل ذرة وورقة وقطرة مائة الف الف مرة.

#### مديث ﴿٨﴾

اگرکسی کی نبست اپنی منسوب الیہ کی طرف عقیدت و محبت سے ہوا دب
واحتر ام سے ہوتو اس کا مرتبہ منسوب الیہ کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے اوراگر
کسی کی نبست اپنی منسوب الیہ کی طرف ہے ادبی و گتاخی کی ہوتو اس کا
مرتبہ اپنی منسوب الیہ کے اعتبار سے گرجا تا ہے اور مبغوض خلائق ہوجاتا
ہے۔حدیث پاک میں ہے: "من عادی لیے ولیا فقد آذنة
ہے۔حدیث پاک میں نے میر کے می دوست کسی ولی کے ساتھ عداوت و
بالحرب" جس کسی نے میر کے می دوست کسی ولی کے ساتھ عداوت و
رشنی کی اس کے لئے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔
ہے ایسا کرنے والامبغوض حق اس لئے ہوا کہ اس کی نبست اللہ تعالیٰ کے
سے دوست کی طرف ہے ادبی و گتا خی کی ہوگئی۔

فقيهالعصرحضور قبله مفتي محمرامين صاحب دامت بركاتهم العاليه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdf

اسی اعتبار سے انسان تو انسان اگرکسی غیر انسان سے بھی ہے اد بی کا ظہور ہوتو وہ بھی مبغوض خلائق ہوجا تا ہے جنانچہ جب نمرودیوں نے اللہ تعالی کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام برآگ بھڑ کائی تو گرگٹ آگ تیز کرنے کی نیت سے پھونگیں لگا تا تھاوہ بدیں وجہاںیامبغوض خلائق ہوا کہ جو اس گرگٹ کوایک ضرب میں ماردے اسے سونیکی ملتی ہے۔

مديث ﴿٩﴾

حدیث پاک میں ہے:

عن ام شريك ان رسول الله عليه وسلم امر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ علر' ابر اهيم. ﴿ بَخَارِي وَسَلَّم - مَثْلُوةَ شَرِيفٍ ﴾ لینی رسول الله علیہ نے گرگٹ کو مار دینے کا حکم دیا اور فر مایا یہ اس لئے ہے کہ بہ گرگٹ نارخلیل علیہالسلام پرآ گ بھڑ کانے کے لئے پھونکیں

لگا تا تھا۔ نیز سیجمسلم میں ہے۔

مديث ﴿١٠﴾

عن ابي هريرة ان رسول الله عَلَيْكُ قال من قتل و زغاً

في اوّل ضربة كتب له ماتُه حسنة وفي الثانية دون ثالك

وفي الثالثة دون ذالك.

كسبت

لیعنی رسول الله عظیمی نے فرمایا جو شخص گرگٹ کو ایک ضرب میں مار دے اس کے نامہ اعمال میں سو (۱۰۰) نیکیاں کا سی جا ئیں فی اور جو دوسری ضرب میں مارے والے کو ضرب میں مارے والے کو اس سے کم اور تیسری ضرب میں مارے والے کو اس سے کم نیکیاں ملیں گی۔ الحاصل بینسبت ہی کی وجہ سے ہے کہ منسوب الیہ جتنی قدر ومنزلت والا ہوگا اس کے ساتھ بے ادبی اور گستا خی کرنے والا ہجی اتناہی نیچے گر جائے گا۔ اس بنار قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:

ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار.

العنى منافق لوگ جہنم كے سب سے ينچ طبقے ميں ہوں گے۔ يه منافق لوگ كافروں مشركوں ، بت پر ستوں ، ظالموں فاجروں سے بھى ينچ ہوں گے۔ حالانكه منافقوں ميں نمازى بھى ہوتے ہيں۔ غازى بھى روز ہ دار بھى حاجى بھى گھركيوں سب سے ينچ ہوں گے يہ صرف اس لئے كہ منافق لوگ ما جی بھی گھركيوں سب سے ينچ ہوں گے يہ صرف اس لئے كہ منافق لوگ اللہ تعالىٰ كے بيارے صبيب عليہ كى شان گھٹانے كے در پے رہتے تھے اللہ تعالىٰ ہم سب كو بے ادبی سے بچے رہنے كی توفیق عطا كرے۔

€11}

نی اکرم شفیع معظم علی کشا برادے سیدنا ابرا ہیم رضی الله عنه کا شیرخوارگی میں وصال ہو گیا تو نبی کریم علیلیہ نے فرمایا:

36 سب

ان ابراهيم انبي وانه مات في الثدري وله ظئران

تكملان رضاعه في الجنة. صحيح مسلم ﴾

یعنی ابراہیم میرابیٹا ہے اور اس کا انقال شیر خوارگی میں ہوگیا ہے اور اب اس کے لئے جنت میں دودھ پلانے والی مقرر کی گئی میں جواس کومدت رضاعت تک دودھ بلائیں گی۔

قابل غوربات ہے کہ بدامتیازی شان کسی اور بچے کو کیوں نہ ملی ، کیااس یجے نے نمازیں پڑھی تھیں۔روزے رکھے تھے یا اللہ کی راہ میں جہاد کئے تھے۔جس کی وجہ سے اس بچے کو جہاں بھر کے بچوں سے انوکھی اورامتیازی شان ملی کہ جنت میں دودھ یلانے والی مقرر کی گئیں، ہرا بمانداراد نی توجہ سے جان جائے گا کہ بہسپنسیت کی برکتیں ہیں، لینی چونکہ وہ حبیب خدا شا<u>و</u>ا نبیاءسیدالوری عظیمی کاشنرادہ ہےاس لئے اس کوسارے جہان سے امتیازی شان نصیب ہوئی۔اے میرےعزیز تو بھی دامن مصطفے علیہ تھام لےان کے ساتھ نیاز مندی کی نسبت قائم کر لے اور دل سے بیہ كدورتين نكال دے كەسى كى طرف منسوب ہونا كچھ فائدہ نہ دے گا بلكے ثمل ہی عملہ ہے جس کے ممل اچھے ہوئے وہ کامیاب ہوگا اور جس کے ممل خراب ہوئے وہ نامراد دوزخ دھکیلا جائے گا۔ اے میرے عزیز صرف عمل پر فقه العصر حضور قبله مفتى محمرا مين صاحب دامت بركاتهم العاليه

نسبت :

بھروسہ کرنا پی خارجیوں اور منافقوں کا شیوہ ہے اور کان کھول کر من لے کہ اگر قیامت کے دن مملوں کا حساب ہوا تو پچنہیں سکے گا۔

من نوقش في الحساب يهلك.

الله تعالی میری اور تیری نسبت مضبوط اور محفوظ رکھے آمین ۔

ان چنداحادیث مبارکہ کے بعدنسبت کا ثبوت سے واقعات اورا کابر کے اقوال مبارکہ سے پیش کیاجا تا ہے۔شائد کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور وہ بے نبیتی کو چھوڑ کر کسی اللہ والے کی وساطت سے حدیبِ خدا سیدالانبیاء علیات کے ساتھ نسبت قائم کر کے دونوں جہاں کی سعادت حاصل کر لے۔

وما ذالك على الله بعزيز.

**€1** 

عارف بالله علامه حقى رحمة الله تعالى عليه نے اپني تفسير روح البيان ميں فرمايا:

قالو الووضع شعر رسول الله عَلَيْ وعصاه اوسوطه

علےٰ قبر عاص لنجاذالک العاصي ببركات تلک

الذخيره من العذاب.

﴿ سوره اعراف پاره نمبر ٩ ﴾

فقيه العصر حضور قبله مفتى محمدامين صاحب دامت بركاتهم العاليه

38

یعنی اگر کسی مجرم و گنهگار (بشرطیکه ده مومن مو) کی قبر پر رحمتِ دوعالم شفیع اعظم حیالید کابال مبارک یا چیشری مبارک یا کوژه رکود یا جائے تو وه مجرم، وه گنهگاران تبرکات کی برکت سے عذاب سے نجات حاصل کر لےگا۔ بیساری بہاریں نسبت کی ہیں۔ اللهم ثبتنا علم افالک.

## {r}

سیدناانس بن ما لک صحابی رضی اللّه تعالی عند کے ہاں رحمۃ للعالمین شفع المدنیین علی الله تعالی الله تعالی عند کے ہاں رحمۃ للعالمین شفع المدنیین علی الله تغریف لائے اور کھانا تناول فر مایا اور بعد میں دستر خوان کے ساتھ ہاتھ مبارک جساتھ الله تعالی عند ہاتھ مبارک جساتھ نسبت ہوگئی ازاں بعداس دستر خوان کو بھی آگ نہ گئی۔ چنانچہ ایک دن سیدنا انس صحابی رضی الله تعالی عند خوان کو بھی کہ دن سیدنا انس صحابی رضی الله تعالی عند نے دیکھا کہ دستر خوان میلا ہو چکا ہے، آپ نے خادمہ کو تھم دیا کہ اس دستر خوان الله علی کا انتظار کرنے گئے کہ ابھی دھواں المٹھے گا اور میر بڑوان ) جل کررا تھے ہو جائے گا، لیکن مہمان کیا دیکھتے ہیں کہ مہمان کیا دیکھتے ہیں کہ خادمہ نے کنڈی ڈالی اور دستر خوان تنور سے نکالا دیکھا کہ دستر خوان اُجلا غادمہ نے کنڈی ڈالی اور دستر خوان تنور سے نکالا دیکھا کہ دستر خوان اُجلا غادمہ نے کنڈی ڈالی اور دستر خوان تنور سے نکالا دیکھا کہ دستر خوان اُجلا غادمہ نے کنڈی ڈالی اور دستر خوان تنور سے نکالا دیکھا کہ دستر خوان اُجلا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdf

3 نسبيد

سفید ہے مگر دستر خوان کا ایک تاریخی نہیں جلا۔ متجب ہوکر وہ مہمان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے لوچھے ہیں کہ اے سحانی رسول یہ بتایئے کہ اس کیڑے کوآگ نے کہ واللہ تعالی عنہ کیڑے کوآگ نے کہوات کے حالیا یہ من کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرامایا یہ وہ دستر خوان ہے جس کے ساتھ صدیبِ خدا سید الانبیاء علیہ اللہ تعالی کے اتھا اس کے آب اس کوآگ نہیں جلات ۔ نے ہاتھ اور منہ مبارک صاف کیا تھا اس کئے اب اس کوآگ نہیں جلات ۔ چنا نچے تفسیر روح البیان میں ہے:

ازانس فرزند ما لک آمدس كهبمهماني اوشخصے شداست دیدانس دستارخوان رازوفام اوحكايت كردكز بعدطعام! اندرافگن در تنورش یکدمه حرك آلوده گفت اے خادمہ ا در تنور برزآتش درقگند آل زمان دستارخوا نرا هوشمند انتظار دود کند دری بدند جملهمهمانان دران حيران شدند باک وسپید دازان اوساخ دور بعديكساعت برآ وردازتنور چوںنسوز دومنقا گشت نیز قوم گقندا بےاصحانی عزیز گفت زانکه مصطفیٰ دست وو ہاں پس بمالیدا ندرین دستارخوان باچنال دست و لیے کن اقتراب اے دل تر سندہ از ناروعذاب سجان الله - کپڑے کا کام ہے ااگ میں جل جانا اور آگ کا کام ہے فقيه العصر حضور قبله مفتى محمدامين صاحب دامت بركاتهم العاليه

کپڑے کوجلادینا مگرنبی رحمت جانِ دوعالم علی استحداد کے ہاتھ اور منہ مبارک کے ساتھ جس کپڑے کی نبیت ہوگئی اس کوآگ نبیس جلاسکتی خواہ کتنی ہی تیز آگ کیوں نہ ہوتو جس مومن کی نبیت صاحبِ لولاک علیق کے ساتھ عشق ومحبت کے ساتھ قائم ہوجائے۔ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہواسے دوزخ کی آگ سے کیا کام۔

&r>

بلاواسط یوں کہ کسی کے جسم کے ساتھ حضور علیقیہ ہاتھ مبارک یا پاؤں مبارک خواہ حضور کا بال مبارک مس ہوجائے اور بالواسط یوں کہ کوئی چیز مثلاً کپڑا یا الاٹھی یا چھڑی وغیرہ جان جہاں علیقیہ کے جسم پاک کے کسی حصے کے ساتھ لگ جائے وہ عذابِ الہی سے نجات یا جائے وہ عذابِ الہی سے نجات یا جائے گا، جیسے کہ واقعہ نم ہرا میں گزرا۔

والحمد الله رب العالمين والصلوة والسلام على حبيبه رحمة للعالمين شفيع المذنبين وعلى الهف واصحابه اجمعين.

& r >

بلکہ جوحضرات اولیاء امت عشق ومحبت کی وجہ سے فنا فی الرسول کے درجے پہنچ چکے ہیں ان کے جسم کے ساتھ کوئی چیزمس ہو جائے تو وہ بھی فقہ امین صاحب دامت پر کائم العالیہ

ذر بعی نجات اور دافع بلا ہوجاتی ہے۔ چنا نچی تفسیر روح البیان می ہے کہ خواجہ خواجگان خواجہ بایزید بسطا می رحمۃ الله علیہ کا خادم جسے رجل مغربی کہا جاتا تھا۔ حضرت خواجہ بسطا می قدس سرہ کے وصال کے بعد رجل مغربی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ منکر کئیر کے سوال وجواب کی بات چل نگلی تو رجل مغربی بولا اگر مجھ سے منکر کئیر سے سوال وجواب کی بات چل نگلی تو رجل مغربی بولا اگر مجھ سے منکر کئیر سے سوال کریں تو می ان کو جواب دے لوں گا۔ دوستوں نے کہا ہمیں کیسے پہ چلے گا؟ تو رجل مغربی نے کہا تم میری قبر کر بیٹھ جا اور سن لینا۔ چنا نچہ جب وہ خواجہ بسطا می قدس سرہ کا خادم رجل مغربی فوت ہوا تو وہ دوست اس کی قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوئیر بن کے سوال وجواب سنا دیئے تو جب منکر کئیر نے سوال شروع کئے تو رجل مغربی نے جواب بیں کہا:

## اتسآلوني وقد حملت فروة ابي يزيد على عنقي

فمضوا وتركوه. ﴿ روح البيان سور كل پاره ١٢ ﴾

یعنی اے فرشتو تم مجھ سے بھی سوال کررہے ہو تہمہیں معلوم نہیں کہ میں نے خواجہ بایزید بسطا می رحمۃ اللہ علیہ کا کوٹ اپنے ان کندھوں پراٹھائے رکھا تھا یہ جواب بن کراللہ تعالیٰ کے حکم سے منکر کیبراس کوچھوڑ کر چلے گئے و الحدمد اللّٰہ ، ب العالمین .

فقيه العصر حضور قبله مفتى محمرامين صاحب دامت بركاتهم العاليه

تسبت

ہیساری بہارین نبست کی ہیں اور یہ کہ منسوب کی قدر منسوب الیہ کے مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے ہوتی ہے۔

& a 🆫

بلکہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ کسی چیزی نسبت ہوجائے تو اس چیز کی برکت سے دنیا وی مصببتیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت شخ المحد ثین الشاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار ہیں تحریر فرمایا کہ ایک وقت بخت قحط سالی ہوئی لوگ نہایت ہی پریشان ہوئے دعائیں کرتے ہیں مگر بارش نہیں ہوتی۔ حضرت ہی ہی سارہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے صاحبزا دے شخ نظام الدین ابوالموید نے اپنی والدہ ماجدہ کے کرتے کا ایک تار (دھاگہ) لیا اور دربار الہٰی میں عرض کی یا اللہ بیاس خاتون کے کرتے کا تارہے جس پرکسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی اس کے طفیل بارش عطا کرابھی شخ ابوالموید نے یہ جملہ کھاہی تھا کہ مارش شروع ہوگی۔

﴿ اخبار الاخيار شريف ١٨٥ ﴾

سبحان اللہ! اے میرے عزیز غور کر کہ نسبت کی گتنی شان ہے۔ قبط سالی ہوتی ہے لوگ دعا ئیں کرتے ہیں نما زاستھ پڑھتے ہیں۔ مگر رحمتِ اللی متوجہ نہیں ہوتی مگر جب اس کرتے کے دھا گے کو جو اللہ تعالیٰ کے ولی کے فقہ اس معتوجہ نہیں ساحب دامت برکاتم العالیہ

جسم کے ساتھ مس ہو چکا ہے واسہ دیا جاتا ہے تو فوراً رحمتِ اللی جوش میں آ جاتی ہے اور بارانِ رحمت کا نزول اسی وقت شروع ہوجاتا ہیا وراس کپڑے کو جواللہ تعالیٰ کے دوست خواجہ بسطامی قدس سرہ کے جسم مبارک کے ساتھ مس ہو چکا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو قبر کا حساب بھی معاف ہوجاتا ہے۔ بیساری بہاریں نسبت کی ہیں ، نسبت مضبوط ہوتو خدا تعالیٰ کے دوست اللہ تعالیٰ کے اذن سے امداد کے لئے قبر میں پہنچ کر ڈی کیتے ہیں۔

**∳Υ**}

چنانچہ قطب وقت حضرت امام شعرانی قدس سرہ اپنی تصنیف میزان الشریعة اللہ کا بین تصنیف میزان الشریعة اللہ کا بین تحریف میں کہ جب شخ ناصر الدین لقانی رحمة اللہ علیہ کا وصال ہوا تو بعد میں کسی کے ساتھ عالم رویاء میں ملاقات ہوئی پوچھا مولانا کیا حال ہے اور کیا کچھ در پیش ہوا فرمایا مجھے جب قبر میں رکھا گیا اور منکر نکیر حساب کے لئے قبر میں آ گئے تو اچا تک میری قبر میں سیدنا امام مالک رحمة اللہ بھی بینچ گئے اور منکر نکیر سے فرمایا کہ ان جیسوں سے بھی اللہ رسول پر ایمان کے متعلق بوچھے ۔ 'تنصیب عنه'' ہے جاوًا س کوچھوڑ دو تو منکر نکیر ایمان کے میں منکر نکیر کے دو تو منکر نکیر کے ۔

﴿ المميز ان الكبرى ص ٥٣ جلداول ﴾ فتيه العصر حضور قبله مفتى محدا مين صاحب دامت بركاتهم العاليه 44 سبت

& Z }

اسی تشم کا واقعہ خلاصۃ العارفین میں مرقوم ہے۔ پینخ فریدالدین گنج شکر رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ خواجہ بہاؤالحق زکر ماملتانی رحمة الله علیه کی عادت تھی جب کوئی فوت ہوجا تا تو آپ اس کے جنازے کے بیچھے بیچھے جاتے اور جب وه مرده دفن کیا جاتا تو آپاس کی قبریر جا کر پچھ درودیاک وغیرہ يرٌ هة اور پھروالي آجاتے۔ايك دن آپ كا ہمسايہ فوت ہو گيا۔ آپ اين عادت مبارکہ کے مطابق جنازے کے پیچیے ہو لئے اور جب اسے دُن کر چکے تو آپ کچھ دیراس کی قبر کے پاس بیٹھ گئے ازاں بعد آپ نے اپنے چرے بر ہاتھ پھیرااور کہاالحمداللہ صدرالدین رحمۃ اللہ علیہ وہال موجود تھے انہوں نے سبب دریافت کیا تو فر مایا جب اس درویش کو فن کیا گیا تو مکر نکیرآ گئے۔ازاں بعدآ گ نے اسے جلانا حایاا ننے میں اس کے پیریشخ جلال الدین زکریا آ گئے اور درمیان میں کھڑے ہو گئے اور آ گ کولاکارا کہ دورہوجاں میرامریدہے،آوازآئی اے جلال الدین ہے توابیا ہی جیسے تونے کہاہے،لیکناس نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تواس کو چھوڑ دے تا كەاسے آگ جلائے ۔ شیخ جلال الدین زكریا رحمۃ اللہ علیہ نے عرض كی میرے پروردگاراس نے اگر چہ میری مخالفت کی ہے، کین اتنا تو کہتا تھا کہ فقه العصر حضور قبله مفتى محمدامين صاحب دامت بركاتهم العاليه

4 نسبت

میں جلال الدین کا مرید ہوں۔ تھم الٰہی ہوا اچھا ہم نے تیری خاطراہے معاف کردیا۔ ﴿خلاصة العارفین مترجم ص١٢﴾

**€**∧}

ایک جگہ بیرسم تھی کہ جب کوئی مرجا تا اس مردے کو غار میں رکھ دیتے اور اس مردے کے ساتھ ایک زندہ مرد کو بھی ساتھ بھیجے۔ایک شخص فوت ہوا تو شخ الاسلام غوث بہاؤ الحق ملتای رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس مردہ کے ساتھ جھے بھیجووہ شخص بدکردار تھا اس کوعذا بدینے کے لئے فرشتے آئے تو وہ مردہ آپ کی طرف ہوگیا، آواز آئی کہ فرشتو تھم جاؤ کیونکہ جو شخص میرے دوست بہاؤ الحق کی حمایت میں ہوا جائے اسے عذاب مت دو۔اس براس کی نجات ہوگی۔

& 9 🎐

مكتبه فكر ديوبند كے حكيم الامت مولا نا اشرف على تھانوى اپنى كتاب افاصة اليوميه ميں لکھتے ہيں كەسىد ناغوث اعظم جيلانى رضى الله عنه كا دھو بى مرگيا جب اسے دفن كر چكتو قبر ميں منكر نكيراً گئے اوراس سے سوال كيا:

من ربك مادينك ومن هذ الرجل

وه جواب میں کہتا کہ مجھوکو کچھ خبر نہیں میں تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللّٰد فقیالعصر حضور قبلہ مفتی محداثین صاحب دامت برکاتم العالیہ 46

علیه کا دھو بی ہوں ۔اسی پراس دھو بی کی نحات ہوگئی۔

﴿افاضات اليوميص ٩١ جلد دوم ﴾

الحمداللَّدربالعالمين - پهپنسست کے کرشھے ہیں۔

**€1•** 

سیدنا امام احمد بن حنبل قدس سرہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے وضو کررہے تھے اور ایک شخص بلندی پر ﴿ یعنی جدهر سے بانی آر ہاتھا ﴾ بیٹھا وضوكرر باتھا جب اس نے سيدنا امام احمد بن خلبل رحمۃ اللّٰدعليه كوديكھا تو وہ وہاں سےاٹھ کھڑا ہوااور براہ ادب نیجے بہاؤ کی طرف بیٹھ کر ہاتھ منہ دھوکر علا گیا پھر جب وہ مرا توکسی نے اس کوخواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے اس نے جواب مودیا کہ مجھے میرے پروردگار نے بخش دیا۔خواب د کھنے والے نے یو حیما کس سبب سے بخشش ہوئی؟ تو اس ن وہ دریا والا واقعه سنا دیااور کہا کہاللہ کریم جل جلالہ'نے اسی تعظیم وادب کی وجہ سے مجھے ﴿ تَذَكَّرةَ الأولياء ﴾ بخش دیا به

مولانا حمید الدین بنگالی نے جب سیرنا امام ربائی مجدد الف ثانی سر ہندی قدس سرہ العزیز سے سلوک حاصل کیا اور خافت سے مشرف فقيهالعصرحضور قبله مفتي محمدامين صاحب دامت بركاتهم العاليه

لسيد

ہوئے تو مولانا کو امام ربانی قدس سرہ نے دستار عطا کرنا چاہی مگر مولانا حمید الدین نے اصرار کر کے آپ کا استعال شدہ پاپیش مبارک حاصل کیا اور وطن واپس ہوتے وقت وہ پاپیش مبارک دانتوں میں دبا کرتین کوس رجعت قبقری یعنی اُلٹے پاؤں چلے پھر اس پاپیش مبارک کوسر پر باندھ لیا اور وطن پہنچے وہاں جا کرا کی بہترین چبوترہ بنایا اس پر اس پاپیش مبارک کو ادب کے ساتھ رکھا۔مولانا موصوف کے پاس جس قتم کا بیار آتا فرماتے بیالے میں پانی لاؤ پھر آپ اس پاپیش مبارک کی نوک اس بیالے میں پھیرتے اور فرماتے پانی پی لوتو اس پاپیش مبارک کی نوک اس بیالے میں پھیرتے اور فرماتے پانی پی لوتو اس پاپیش مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیاروں کوشفا فرماتے بیالے ٹوٹ جاتا۔

﴿ملفوظات خواجه لهى ﴾

یہ ساری برکتیں نبیت کی ہیں کہ جو جوتا اللہ تعالیٰ کے ولی کے پاؤں مبارک کے ساتھ لگ گیااس میں شفاء ہی شفاء ہوگئی۔ پچ ہوچھوتو نبیت بڑی چیز ہے۔

&11 }

یجیٰ عمارکواس کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھااور پوچھا کیا حال ہے جواب دیا کہ میں جب دربارالٰہی میں حاضر ہوا تو اللّدرب العالمین فقہ الصرضور قبلہ فتی ہما ہیں صاحب دامت برکا تم العالیہ 48

جل جلالہ نے مجھے نخاطب کر کے فر مایا: اے کی ہم تجھ سے خت جواب طلی کرتے ،لیکن ایک دن تو نے ایک مخفل میں اس انداز سے ذکر کیا کہ ہمارا ایک دوست من کر بہت خوش ہوالہذا ہم نے تیری اسی وجہ سے مغفرت کردی

مخيے بخش دیا۔ ﴿ مَذْ كَرَةَ الأولياء ديباچہ ﴾

&1m}

سیدنا خواجہ جنید بغدادی رحمۃ الله علیہ کے زمانہ میں ایک شخص شقی چہنمی پ کے نام سے مشہور ہوگیا تھا ﴿ اینے کردار کے سبب ﴾ ایک دن وہ خواجہ جنید بغدادی قدس سرہ ' کی مجلس میں جابیٹھا اور پھر جب وہاں سے اٹھا اور والیس جارہا تھا تو کسی نے اس کوائی شقی کے لقب سے پکارا توہا تف سے آواز آئی اب اس کوشق ﴿ جہنمی ﴾ مت کہو۔ کیونکہ جوشخص ہمار سے جنید کی صحبت میں ایک ساعت بھی بیٹھ گیا وہ شقی نہیں رہ سکتا۔ لہذا یہ اب سعید ﴿ جنتی ﴾ ہوگیا ہے۔

واه رينسبت تيراكيا كهنا

\$16.9

حضرت خواجہ فریدالدین گئخ شکر قدش سرہ 'نے فر مایا ایک مرتبہ ایک نوجوان جو کہ بڑا فاسق و فاجر تھا ماتان میں فوت ہوااس کے مرنے کے بعد نقہ الصرحضور تبلہ فتی تھرا میں صاحب دامت برکاتھم العالیہ كسيد

اسے کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا حال ہے اسنے بتایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، جب اس سے بخشش کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا ایک دن حضرت خواجہ غوث بہاؤ الحق ملتانی قدس سرہ ایک راستے پر جا رہے تھے تو میں نے ان کے دست مبارک کو بوسہ دیا تھا اسی دست بوسی کی وجہ سے میری بخشش ہوگئ۔

﴿ خلاصة العارفین ۲٠ ﴾

بركريمال كارباد شوارنيست

اے میرے عزیز تو بھی بے نسبتی کو چھوڑ کر کسی اللہ والے کے ساتھ نسبت قائم کرلے تا کہ تُو بھی جنت کی بہاریں حاصل کرسکے۔ و ما ذالک علے الله بعزیز

**€1**Δ﴾

سلطان محمود غزنوی جب حضرت خواجہ ابوالحن خرقای قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہواعرض معروض کے بعد سلطان محمود نے عرض کی کہ مجھے کی معانیت فرما ئیں حضرت خواجہ قدس سرہ نے اپنا ہیرا ہمن مبارک عطافر مایا اور پھر جب سلطان محمود سومنات پر حملہ آور ہوا اور دیکھا کہ ہندوؤں کا پلیہ بھاری ہور ہا ہے محمود گھوڑے پرسے کودااوراس پیرا ہن مبارک کوآگر کھ کرعض کی یا اللہ اس پیرا ہن مبارک کے فیل مجھے فتح نصیب کرتواتی وقت کرعض کی یا اللہ اس پیرا ہن مبارک کے فیل مجھے فتح نصیب کرتواتی وقت فیدائیں مبارک کے فیل مجھے فتح نصیب کرتواتی وقت

5 نسبير

جنگ کا نقشہ بدل گیا اور سلطان کو فتح نصیب ہوئی، پھر سلطان محمود غزنوی نے خواب میں حضرت خواجہ فرما رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا حضرت خواجہ فرما رہے ہیں: اے محمود تونے ہمارے خرقہ کی قدر نہیں کی اگر تو اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتا کہ یا اللہ اس خرقہ کے طفیل سارے کا فرمسلمان ہوں جائیں تو سب مسلمان ہوجاتے۔ ﴿حالاتِ مشائخ نقشبند میں ۸۰﴾

حالات مشائخ نقشبندیہ میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ علیہ نے تنور میں روٹی لگائی تو باقی سب روٹیاں پک گئیں مگر وہ روٹی جس کو صبیبِ خدا علیہ کا دست مبارک لگ گیاا ہے کچھآنچ نہ آئی ۔صفحہ ۱۱۲

نسبت کا ثبوت قرآنی آیات اوراحادیث مبارکه نیز واقعہ سے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی سب مسلمان بھائیوں کواپنی نسبت مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی نسبت کی برکت سے ہمیں دونوں جہاں کی سعادت عطا کرے۔زاں بعد نسبت کو تمثیل کے رنگ میں پیش کیا جارہا ہے۔ شائد کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔

فقيهالعصرحضور قبله مفتى محمدامين صاحب دامت بركاتهم العاليه

51 كسيد

تمثيل

ظاہری علم ﴿ قر آن وحدیث ﴾ اورنسبت کی مثال یوں ہے جیسے کہ بجل کی فٹنگ اور بجلی کا کرنٹ ہے۔ تمثیل یوں کہ کوئی شخص مکان بنا تا ہے اس میں شاندارطریقے سے فٹنگ کرا تاہے ہرقتم کے بلب لگوا تاہے۔رنگارنگ کی ٹیوبیںنصب کرا تاہے، رنگارنگ کے قبقے اورگلوب آ ویزاں کرتاہےمگر وہ بجلی لیعنی کرنٹ حاصل نہیں کرتا بلکہوہ ظاہر فٹنگ پر ہی خوشیاں منا تا ہے۔ خوشنمااورخوبصورت بلب اور ٹیوبس دیکھ دیکھ کرخوش ہوتا ہے کہ یہ بلب کتنا خوشنما ہے بہ گلوب کتنا خوبصور ہے مگر وہ اندھیری رات کے انجام سے بے خبر ہےوہ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ بہت اچھی فٹنگ ہوگئی ہے پھرا میا نک سورج ڈوب جاتا ہے۔ اندھیرا جھا جاتا ہے تو اسے سوائے ندامت اور حسرت کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ اس نے بجلی حاصل کی ہی نہیں تو بلپ ادر ٹیوبیں کیسے روثن ہوں۔ یوں ہی کچھ لوگ ظاہری علم اورعمل تو بہت حاصل کرتے ہیں مگر وہ رحمۃ اللعالمین حبیب خدا علیہ سے روحانی اور باطنی نسبت جو کہ ہزرگان دین اولیاء کاملین کے ذریعیہ حاصل کی جاتی ہے۔ حاصل نہیں کرتے تو جب ان کی زندی کا سورج غروب ہوگا اوروہ اندھیری قبرمیں جائیں گے تو وہاں سوائے حسرت وندامت کے کچھ حاصل نہ ہوگا اور وماں کف افسوں ملنے سے وہ نسبت والانور حاصل نہ کرسکیں گےاور وہاں یہ فقه العصر حضور قبله مفتى محمرا مين صاحب دامت بركاتهم العاليه

إ

خشک علم وعمل فائدہ نہ دیں گے اور اگر نسبت حاصل کی ہوگی تو جیسے آپ مندرجہ بالا دلائل وواقعات سے رپڑھ چکے ہیں نور ہی نور اور بخشش ہوگی اور ایسے ہی صاحب نسبت صاحب ایمان لوگوں کے لئے ارشا در بانی ہے:

يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشري لكم اليوم

جنات تجرى من تحتهاالانهار.

لتكبيه

جیسے بحلی کا کرنٹ تاروں اور تھبوں کے ذریعہ پاور ہاؤس سے حاصل کیا جاتا ہے یوں ہی ولیوں غوثوں قطبوں کے ذریعہ سیدالانبیاء خاتم المرسلین عصلتہ کی ذات پاک سے نسبت حاصل کی جاسکتی ہے۔اللہ تعالیٰ ہماری سے نسبت قائم ودائم رکھے۔آ مین

والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه رحمة اللعالمين شفيع المذنبين وعليي اله واصحابه اجمعين.

ابوسعيد محمدامين غفرلهٔ ولوالديه دارالولوم امينيه رجواييهٔ محمه پوره فيصل آباد

فقيهالعصر حضور قبله مفتى محمدامين صاحب دامت بركاتهم العاليه